## سنت کے مطابق شادی بیاہ اورولیمہ جہیز کی لعنت نکالیں

(1) .... مولانا لیسف لد هیا نوی دامت برکاتهم نے ایک مسله لکھاہے که شادی کے موقع پر لڑکی والوں کا برادری اور لڑکے والوں کو دعوت کھلانا خلاف سنت ہے۔

(۲).... تعجب ہے کہ قرضہ لے لے کر بیٹی والا برادری کو کھلا رہا ہے جو خلاف سنت ہے۔

(۳) ... اصلاح الرسوم میں بھی ہے اور ہمارے اکابر نے اس کا اہتمام کیا۔ میرے مرشد اوّل مولانا شاہ عبدالغی پھولپوری رحمۃ الله علیہ عکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے، اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ مفتی اعظم باکستان اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ الله علیہ، مولانا ظفر احمد عثانی، قاری طیب ساحب رحم ہم الله جیسے بڑے بڑے علاء ان کے سامنے شاگر دکی طرح بیشے ساحب رحم ہم الله جیسے بڑے بڑے براے علاء ان کے سامنے شاگر دکی طرح بیشے تھے، کین حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ، نکاح پڑھا جودو چار آ دمی آئے رہی کسی کو پچھ نہیں کھلا یا اور بیٹی کو رخصت کردیا، یہ نہیں کہ بارات میں ساری برادری کو جع کیا جارہ ہے ہاں دو چارعزیز وا قارب آگئے مثلاً بیٹی کی شادی میں اس کی دوسری سکی بہنیں آگئیں اور سکے بھائی آگئے تو وہ گھر والے ہیں، خاندان والوں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں جودو چار آگئے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ والوں کی طرف سے دعوت نامے کے کارڈ جھپ رہے ہیں۔ ہزار آدمی

کھانا کھا گئے جس پردس ہزارخرچ ہوئے یہ دس ہزار بالکل ضائع ہوئے ،اس پر کوئی اجز ہیں بلکہ خلاف ِسنت عمل پراندیشۂ مواخذہ ہے۔

(۴) ... آج آپ سب حضرات سے میں اس مسجد میں ایک عہد لیتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کیجے کہ اپنی شادی بیا ہوں کو میرج ہالوں میں نہیں کریں گے۔ اللہ کے لیے وعدہ کیجے! اُمت پررخم کیجے! اپنے خاندان پررخم کیجے! یہاں ہماری مسجد اشرف میں حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب کی موجودگی میں دو نکاح ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ شادی ہالوں کے کرایہ اور بجلیوں کے بل سے جان چیٹر اکر وہی پیسہ اپنی بیٹی کو دے دو۔ قرضہ لے لے کراپنے دل کو کیوں یریشان کرتے ہو؟

(۵)... میرے محتر م بزرگو، بھائیواور دوستو! شادی سنت کے مطابق کرو، جمعہ کے دن، عصر کے بعد زکاح پڑھواور مغرب بعدر خصتی کردو۔ نوشہ کے ساتھ جو آنے والے ہیں ان کو بھی پہلے ہی راضی کرلو کہ ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے۔

(٢) .... ((إِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَ كَةً اَيْسَرُ لاَمَنُوْنَةً))

(مشكاة المصابيح، كتاب النكاح)

سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ آپ سوچیے اگر آپ کم خرچ کریں گے تو نکاح میں برکت آ جائے گی۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا بیہ ارشادمبارک ہے۔

| ٨  | Λ      |         | Λ      |   |
|----|--------|---------|--------|---|
| 77 | 7      | 7       | ~      | 7 |
| M  | $\sim$ | \ ····· | $\sim$ | 4 |

شريعت كام نه ہو۔

(۲رمفرالمظفر ۱۳۰۰ همطابق ۸ رتمبر ۱۹۸۹ و ۱۰۰ بروز جعة المبارک مجداشرف بگشن اقبال کراچی)

ارشاد فرهایا که آج جنگ اخبار میں مسائل دینیہ کے سلسلے میں مولا ناپوسف لدھیا نوی دامت برکاتہم نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ شادی کے موقع پرلڑی والوں کا برادری اور لڑکے والوں کو دعوت کھلانا خلاف سنت ہے۔ میرے ذمے بیان ہے ، تحقیق آپ مولانا پوسف لدھیا نوی سے جاکر کیجی میرے ذمے بیان ہے ، تحقیق آپ مولانا پوسف لدھیا نوی سے جاکر کیجی اس سے دعوت کھاناعقل کے بھی خلاف ہے۔ ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والے کے اس سے دعوت کھاناعقل کے بھی خلاف ہے۔ ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والے کے ذمہ ہے۔ لڑکی جب رخصت ہوکر چلی جائے اور شوہر کے ساتھ خلوت ہوجائے اس کے بعد دوسرے دن ولیمہ سنت مؤکدہ ہے بشرطیکہ وہاں بھی کوئی خلاف

علامہ شامی ابنِ عابدین رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں کہ ولیمہ سنت مؤکدہ ہے لیکن اگر دستر خوان پرکوئی گناہ کا کام شروع ہوجائے مثلاً غیبت شروع ہوجائے تو روٹیاں اور بریانی اور شامی کباب چھوڑ کر وہاں سے اُٹھ جانا واجب ہے۔ اب یہ وقت امتحان کا ہوتا ہے کہ یہ نلیاں اور بوٹیاں محبوب ہیں یا اللہ کی رضا محبوب ہیں یا اللہ کی رضا محبوب ہیں خان کہ مصاحب اگر چھوڑ کر جائیں تو میز بان نا راض ہوجائے گانہا بت کم ہمتی کی بات ہے۔ صاف کہہ دو کہ یہاں غیبت ہور ہی ہے، ریکارڈ نگ ہور ہی ہے، فوٹوکشی ہور ہی ہے، فالم بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، کھانے والوں کی تصویریں بن رہی ہیں، کوئی بھی نافر مانی ہور ہی ہے الہٰذا اس نافر مانی کی مجلس میں شریک نہیں ہوسکا۔

دوستو! یہی وقت امتحان کا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا موقع آئے اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے زیج جائے، وہ امتحان میں پاس

ہوگیا۔خالی تنہائی میں، مسجد میں عبادت کر لینے کا نام امتحان نہیں ہے۔امتحان کا وقت وہ ہوتا ہے جب منداور ہریانی کے لقمہ کے درمیان آ دھے فٹ کا فاصلہ رہ گیا کہ دیکھا کہ فوٹوگر افر آ گیا،فلم بننے والی ہے،اب دیکھنا ہے کہ آ دھافٹ جو ہریانی قریب ہوچی ہے اس قریب شدہ مالی غنیمت کو واپس کرتا ہے یا نہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس وقت اس لقے کو وہیں رکھ دواور اُٹھ جا وَاور کہد دوچونکہ یہاں اللہ کی نافر مانی ہور ہی ہے لہذا الی مجلس میں حاضری جا ئز نہیں ہے۔ محدث عظیم مُلّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ شریف میں مدفون ہیں، مشکوۃ کی شرح میں فرماتے ہیں لا تیجوئڈ الحی شور کے میں فرماتے ہیں لا تیجوئڈ الحی شور کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف ترجمہ یہ ہور ہا ہواس مجلس میں جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہور ہا ہواس مجلس میں شرکت جا ئز نہیں چاہے اتبا کی مجلس ہو، چاہے اوئی کام ہور ہا ہواس مجلس میں شرکت جا ئز نہیں چاہے اتبا کی مجلس ہو، چاہے امال کی مجلس ، چاہے پر کی مجلس ہی کیوں نہ ہو۔

مان لیں کسی کو خلطی سے غلط پیرمل گیا، اس کے یہ معنی تھوڑی ہیں کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیں، اور اس کی بات مان لیں۔ اس کا نام پیر پرشی ہے۔ اس سے صاف کہہ دو کہ چونکہ آپ خلاف شریعت وخلاف سنت کام کررہے ہیں، بس میں آپ سے بیعت فنٹح کرتا ہوں۔ محبت اللہ کے لیے ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔ اور بغض بھی اللہ کے لیے ہے۔

تعجب ہے کہ قرضہ لے لے کر بیٹی والا برادری کو کھلار ہاہے جوخلا فیسنت ہے۔ آج اخبار میں پڑھ لیجے گا، دینیات کا ایک صفحہ ہوتا ہے مولا نالدھیا نوی اس میں مسائل کے جوابات لکھتے ہیں۔ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے، اخبار بھی میرے پاس رکھا ہے، تقریر ختم ہونے کے بعد جس کا جی چاہے چل کر دیکھ بھی لے کہ لڑکی والوں کا کھانا خلاف سنت ہے۔ اصلاح الرسوم میں بھی ہے اور

ہمارے اکابر نے اس کا اہتمام کیا۔ میرے مرشد اوّل مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے اکابر خلفاء میں سے تھے، اپنے بڑے خليفه تتھے کہ مفتی اعظم يا کستان اور مولا نا پوسف بنوري رحمة الله عليه ،مولا نا ظفر احمدعثانی، قاری طیب صاحب رحمهم اللہ جیسے بڑے بڑے علاءان کے سامنے شاگرد کی طرح بیٹھتے تھے، کیکن حضرت نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ، نکاح پڑھا جو دو چار آ دمی آئے کسی کو کچھ نہیں کھلا یا اور بیٹی کو رخصت کردیا، پینہیں کہ بارات میں ساری برادری کوجمع کیا جار ہاہے ہاں دو چارعزیز وا قارب آ گئے مثلاً بیٹی کی شادی میں اس کی دوسری سگی بہنیں آ گئیں اور سکے بھائی آ گئے تووہ گھر والے ہیں، خاندان والوں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں جو دو جار آ گئے، لیکن اس کےمعنی پہنہیں کہاڑ کی والوں کی طرف سے دعوت نامے کے کارڈ حیب رہے ہیں۔ ہزار آ دمی کھانا کھا گئےجس پر دس ہزارخرچ ہوئے یہ دس ہزار بالکل ضائع ہوئے، اس پر کوئی اجرنہیں بلکہ خلاف سنت عمل پر اندیشۂ مواخذہ ہے۔

نکاح توایک عبادت ہے لیکن عبادت جب ہے جب سنت کے مطابق ہو جس طرح سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، الہذا تمام حدیثوں سے ثابت ہے کہ ولیمہ سنت ہے بشر طیکہ ولیمہ بھی شریعت کے خلاف نہ ہواور حیثیت سے بھی زیادہ نہ ہوکہ پانچ ہزار تخواہ پاتا ہے لیکن ولیمہ قرضہ لے کرایک لاکھ کا کر دہا ہے یہ بھی نام ونمود اور فخر کے لیے ہے، اس میں بھی شرکت جائز نہیں۔ آج امت ِ مسلمہ، اس کی وجہ سے مقروض و پریشان ہے۔ دس دس مزار، بیس بیس براررو پیدکھانے میں جارہا ہے۔ حیثیت سے زیادہ خرج نہ کرو، ارے امام اور مؤن کو بلالو۔ دوآ دمیوں سے بھی ولیمہ ہوجاتا ہے۔ چلو محلے کے کسی بڑے

ہوڑھے کو دو چار دوستوں کو بلا لو۔ آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ اگر دو چار آ دمیوں کو بلالیں تو ہماری سنت ولیمہ ادا ہوجائے گی یانہیں اور باقی پسے دین مدارس میں، پتیموں پر، بیواؤں پرخرچ کردیں یا بیٹی کودیں یا داماد کودے دیں۔ یہ کھا کھا کر بچاس بچاس ہزار رو پیپخرچ کرا کرمونچھوں پر تاؤ دے کر جو جاتے ہیں، کوئی خوش نہیں ہوتا۔ تعریف کے لیے جو کام انسان کرتا ہے، تعریف بھی نہیں ملتی۔ جو وہ کہہ کر جاتے ہیں وہ الفاظ، مجھ سے سنئے!"ارے صاحب! گھی بہت ڈال دیا تھا۔""اتی چکنائی تھی کہ کھا یانہیں گیا۔""میرے تو پیٹ میں درد ہوگیا۔"" یہ اس نے گوشت بچانے کے لیے ترکیب نکالی کہ گھی زیادہ میں درد ہوگیا۔"" یہ سات کے گھڑ ہیں: بکرا بڑھا تھا۔ گوشت میں بہت تحق تھی، تیز ہوگیا۔ تیسرے صاحب! نمک جیسے جڑے جیں: صاحب! نمک جیسے جڑے کے گھڑے جیں : صاحب! نمک جیسے جڑے کے گھڑے جیں جساحہ کہتے ہیں بہت تحق تھی، جسے جڑے کے گھڑے کے خوشت میں بہت تحق تھی، جسے جڑے کے گھڑے کے سے جڑے کے گھڑے کہتے ہیں جہڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کہتے کہتے ہیں جاتے کہتے ہیں جہڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کہتے گھے۔ جسے جہڑے کھڑے کہتے ہیں جہڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کہتے کہتے ہیں جہڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کے گھڑے کی جاتے کے گھڑے کی جھے۔ جھے۔

حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک قصہ سنایا کہ ایک بخیل بنیا تھا۔ پیٹ کاٹ کاٹ کر پیسہ جمع کیا اور جب بیٹی کی شادی کی تو سارے گاؤں کو دعوت دے دی کیونکہ کافرعزت و جاہ کا بھوکا ہوتا ہے، اس نے سب گاؤں والوں کو آلو پوری کھلائی، آلو پوری بہت مزیدار ہوتی۔ اور ایک ایک اشر فی بھی انعام میں دی۔ اشر فی سونے کی ہوتی ہے۔ اور جب سب مہمان جانے لگتو جلدی سے دوڑ کر گاؤں کے باہر ایک درخت پر بیٹھ گیا کہ آج ذرا تعریف من کر خوش ہوجاؤں۔ مال تو گیا، زندگی بھر میں نے چڑی دے دی مگر دمڑی نہیں دی لیکن آج بیٹی کی شادی میں ذرا واہ واہ لینے کے لیے میں نے اتنا خرچہ کیا تو دیکھوں کہ آج میری کتنی تعریف ہوتی ہوتی ہے۔ تو آلو کھا کر اور ایک اشر فی لے کر دیکھوں کہ آج میری کتنی تعریف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور ایک اشر فی لے کر سب یہ کہتے ہوئے گذرے کہ بڑا ہی کنجوں کھی چوس تھا۔ ارے! صرف ایک

اشر فی دی۔ کمبخت کو پانچ آشر فی دینا چاہیے تھا۔ جب تین چارگالیاں سی تو مارے غم کے، اس کی دھوتی ڈھیلی ہوگئی اور جلدی سے درخت سے نیچے اُتر کرصدمہ سے گھر میں جاکرلیٹ گیا کہ اتنا پیسہ بھی چلا گیا اور تعریف بھی نہ ملی مخلوق سے کہیں تعریف ملتی ہے۔

اسی طرح غم کے موقع پر بھی انتہائی ہے ہودہ رسمیں ہیں۔ غنی میں ہریانیاں کھلائی جاتی ہیں، تیجہ کیا جاتا ہے۔ کھلائی جاتی ہیں، تیجہ کیا جاتا ہے۔ کس کا نام قرآن خوتو ہے جس کا نانا، جس کا بابا شامیا نے لگ رہے ہاں ہریانی کھانے میں شرم بھی نہیں آتی۔

حکیم الامت تھانوی رحمۃ الله علیہ نے ایک نوجوان کی تربیت فرمائی جو زمیندارتھا۔اس کے باپ کا انقال ہو گیا۔ حکیم الامت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اوران کی صحبت کے فیض سے اس نے وعدہ کیا کہ حضرت!ان شاءاللہ تعالیٰ میں اپنی پوری برا دری سے بیرسم مٹادوں گا،بس اس نے رسم کے مطابق باپ کے انتقال پر دو بکرے کاٹے اور شاندار بریانی پکوائی اور ساری برادری کو بلا یا که آؤ! آج کھانا کھالو۔ جب دسترخوان بچھا کرگرم گرم بریانی پلیٹوں میں رکھی گئی اور ہاتھ دھوکرسب نے بریانی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے فوراً کہا کہصاحبو! ہاتھ بڑھانے سے پہلے میں ذراایک گذارش کرتا ہوں اس کوس لینے کے بعد آب لوگ کھائے، ایک نوجوان، بچ، بڑے بڑے چودھری بڑھے زمینداروں سے خطاب کررہاہے کہ آپ لوگ کس خوشی میں یہ بریانی کھانے جارہے ہیں۔میرے دل سے پوچھو کہ باپ کے مرنے پر کیا صدمہ ہے۔ میرے عم اور صدمے میں آپ نے میراید حق اداکیا کہ آپ مجھ سے بریانی کھارہے ہیں۔جس کا باب یا بھائی مرگیا اس سے کس خوشی میں بریانی

کھائی جاتی ہے۔ اس تقریر کے بعد کوئی ہریانی کھاسکتا تھا؟ آخرسب ہڑے زمیندار سے، عزت و آبرو سے ہاتھ دھوکر تھوڑی آئے سے، سب لوگ فوراً کھڑے ہوگئے اور کہا: اپنو جوان ہے! شاباش! آج تو نے ہماری آئکھیں کھول دیں۔ساری ہریانی کو لے جا کرغریوں میں تقسیم کردو۔ بیغریوں کاحق ہے ہم جیسے بڑے بڑے مالداروں کاحق نہیں ہے کہ اپنے نوجوان رشتے دار کے باپ کی غمی میں ہریانی ٹھونس رہے ہیں، واقعی یہ بے غیرتی ہے۔ کیم الامت کے باپ کی غمی میں ہریانی ٹھونس رہے ہیں، واقعی یہ بے غیرتی ہے۔ کیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بیخبر ملی تو حضرت نے خوش ہوکر وعظ میں بیوا قعہ بیان کیا کہ اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے بڑا کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے اس سے بیا ہتا ہے بڑا کام لے لیتا ہے۔ اللہ نے اس سے کتابڑا کام لیا کہ اس نے ایک بُری رسم کومٹادیا۔

آئ آپ سب حضرات سے میں اس مسجد میں ایک عہد لیتا ہوں کہ آپ
لوگ وعدہ کیجیے کہ اپنی شادی بیا ہوں کو میر ج ہالوں میں نہیں کریں گے۔ اللہ
کے لیے وعدہ کیجیے! اُمت پر رخم کیجیے! اپنے خاندان پر رخم کیجیے! یہاں ہماری
مسجد انشرف میں حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب کی موجودگی میں دو نکاح
ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ شادی ہالوں کے کرایہ اور بجلیوں کے بل سے جان
چھڑا کروہی پیسہ اپنی بیٹی کودے دوقر ضہ لے لے کراپنے دل کو کیوں پریشان
کرتے ہو؟

میرے محترم بزرگو، بھائیواوردوستو! شادی سنت کے مطابق کرو، جمعہ کے دن، عصر کے بعد نکاح پڑھواور مغرب بعدر خصتی کردو۔ نوشہ کے ساتھ جوآنے والے ہیں ان کو بھی پہلے ہی راضی کرلو کہ ہم سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے۔ اس طرح بیلعنت جہیز کی نکل جائے گی۔ کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز کی اس لعنت اور ان اخراجات کی لعنت سے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کے دلوں

میں خودکتی تک کے وسوسے آرہے ہیں۔ میرے دوستو! ان شادی ہالوں میں پیسہ ضائع کرنا اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے جواپی غربت کی وجہ سے اس رسم کونہیں کرسکتے۔ بیٹی والوں سے پوچھو کہ کیا مصیبتیں ہیں، الہذا جوشخص اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کھلائے گا ندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اس پرسنت کی مخالفت کا مقدمہ دائر ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ معاشرے میں اس نے ایک بری رسم جاری کر کے مسلمانوں کی جیب کٹوانے کا انتظام کیا اور ان کو کرب وغم میں مبتلا کرنے کا سامان کیا۔ چھوڑ ہے! اس کوکوئی پچھ کرتا ہو۔ آپ ہے تہی پوچھوکہ بیٹی والوں کا کھانا کس کتاب میں کھا ہوا ہے۔ اس لیے آئ آپ میں پوچھولوکہ بیٹی والوں کا کھانا کس کتاب میں کھا ہوا ہے۔ اس لیے آئ والوں کو کھانا نہیں کرنی ہے بیٹی والوں کو کھانا نہیں کرنی ہے بیٹی میرج ہالوں میں شادی نہیں کرنی ہے بیٹی والوں کو کھانا نہیں کرنا ہے، بیٹی والوں سے جہیز نہیں مانگنا ہے وغیرہ۔ یہ دس ہزار مطابق نکاح کرا ہے۔

نکاح کے بعد چھوارے وغیرہ نہ اُچھالیے۔ خالی کتابوں کو دکھ کرعمل نہ کیجے۔ سیجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولا نا ابرارالحق صاحب نے فر مایا کہ اس زمانے میں چھوارے قاعدے سی تقسیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ کھور اور چھوارے اُچھالے گئے تھے اس زمانے میں آنکھوں پر چشمے نہیں لگتے تھے۔ آج سے بچاس برس پہلے کے بزرگوں کو دکھ او، اپنے دادا، نانا کو کہ اکثر نے بڑھا ہے تک چشمہ نہیں لگایا، خود میرے نانانے آخر سانس تک چشمہ نہیں لگایا۔ اوراب نو جوانوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر آپ نے مجموروں کو اُچھالا، اورا یک کھجور کسی کے چشمے پر گرگئی، اس کا تو تین سوکا تو چشمہ گیا اور آپ کی دو آنے کی تھجور اس کے نفع میں آئی لہذا تین سوکا تو چشمہ گیا اور آپ کی دو آنے کی تھجور اس کے نفع میں آئی لہذا

تھجوریں تقسیم تیجیے اور اس طریقہ سے کہ مسجد میں بھی اس کا اثر نہ ہو کہ کھیاں مھنکیں ، اورمسجد کا فرش بھی نہ خراب ہو۔اورمغرب بعد بیٹی کورخصت کر دواور بیٹی والا کھانا نہ کھلائے۔

ولیمہ کےسلسلے میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ولیمہ میں بیکوئی ضروری نہیں کہ ساری برا دری آئے کسی کتاب میں نہیں لکھاہے کہ ساری برا دری کا کھانا کرو۔ حبتیٰ اللہ توفیق دے اور قرضہ نہ لینا پڑے۔ یہی ہزار ہزار آ دمیوں کو ولیمہ کھلانے والوں سے اگر کہا جائے کہ مسجد کی دری پھٹی ہے کچھ پیسہ دے کرنگ دری بچھوادوتو کہتے ہیں مولانا! آج کل بڑی کڑکی ہے، کڑکی ۔ کڑکی کے معنی معلوم ہیں آپ کو؟ میمنوں کی زبان ہے۔مرغی جب گڑک ہوجاتی ہے اور انڈا نہیں دیتی ،تو کہتے ہیں کہ بیمرغی کی کڑ کی کا زمانہ ہے اسی گڑ کی سے بیہ کڑ کی بنایا ہے۔ میمن صاحب جب کھے کہ آج کل کر کی ہے تواس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ میری دکان کی مرغی انڈ انہیں دے رہی ہے یعنی پرافٹ (Profit) نہیں ہور ہا ہے،لیکن یہ پچاس ہزارمیرج ہال کے لیے کہاں سے آ گیا؟ کھانا کہاں سے آ گیا؟ جوغریب ہیں وہ بھی بینکوں سے سودی قرضے لے رہے ہیں۔ولیمہ کون سافرض ہےاورا گرفرض بھی ہوتا تب بھی سودی قرضہ لینا جائز نہیں۔ولیمہ سنت ہے لیکن حسب گنجائش وتو فیق۔اگر پوری بکری کرنے کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو بکری نہ کرے دال روٹی کھلا دے، اگر گنجائش ہے تو چلوا یک بکری کرلو۔ایک بکری آٹے نوسوکی مل جاتی ہے۔ایک ہزار کے چاول بھی ڈال دو، دو ہزار میں ولیمہ کرلواور کوئی غریب ہے مؤذن ہے، امام ہے، بیچارہ اس کے پاس سیہ بھی نہیں ہے تو میاں! آلو بوری کھلا دو، دہی بڑے کھلا دو۔ ولیمہ میں پلاؤ قورمہ کھلا نا کوئی واجب نہیں ہے۔غیرواجب کو واجب سمجھنا بیجھی اسلام میں بہت بڑا

جرم ہے، اس سے ضرر پہنچا ہے۔حضور صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوستو! اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوغور سے سنو!رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((إِنَّ أَعُظَمَ النِّكَاحِبَرَ كَةً أَيْسَرُ لَا مَتُونَةً)) (مشكاة المصابح، كتاب النكاح)

سب سے بڑا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرج ہو۔ آپ سوچے اگر
آپ کم خرج کریں گےتو نکاح میں برکت آ جائے گی۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ
ارشاد مبارک ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بہت دولت دی ہے۔ مان لیجے! بہت سی
لانچیں چل رہی ہیں، موٹر چل رہی ہے، ٹیسی چل رہی ہے، تو پیسہ بچا کر کسی
غریب کی بیٹی کا نکاح کرادو، کہو کہ بیدس ہزاررو ہے ہم سے تحفہ لے لویا کسی اور
ضروری کا م میں خرج کردو بھائی! دو چار بچوں کو حافظ بنوادو، ہزاروں نیک کا م
ہیں جن میں خرج کر سکتے ہیں لیکن مال کو ان فضول رسموں میں خرچ کرنے سے
بیخرا بی پیدا ہوگی جو خاندان میں غریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں بھی مالدار رشتہ
یورے خاندان والے مجبور ہوکر حیثیت سے زیادہ خرج کریں، اگر ایک بیچ کو
بیچیش ہوتی ہے، تو اس کی رعایت سے ماں دوسر سے تندرست بچوں کو بھی کباب
نیمیش ہوتی ہے، تو اس کی رعایت سے ماں دوسر سے تندرست بچوں کو بھی کباب
نہیں دیتی کہ تمہارے کہاب کو دیکھ کر میرا بھار بچرو وے گا۔ ایسے ہی امت کا
خمال کرون فسی فسی نہ کرو۔

اسی طرح جہیز کی لعنت ہے آج کل لڑکے والا بابا کہتا ہے کہ میر ابیٹا امریکا پڑھنے جائے گا۔ جہیز میں امریکا تک پہنچنے کا خرچہ بھی دو، ایک کاربھی دو اور ٹیلیویژن بھی دواور میرے بیٹے کے لیے دکان تھلوادو۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو میڈیکل اسٹور تھلوادویا جہیتال بنوادو۔ بیٹی والوں سے پیسہ مانگنا پیرشوت ہے، حرام ہے جاہئے توبیتھا کہ بیٹی والے سے کہہ دیتے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو

تنگدتی ہے، کچھ مقروض بھی ہیں، آپ کچھ نہ دیجیے۔میرے گھر میں سب کچھ موجود ہے ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے دولت نہیں چاہیے اور کوئی طعنہ بھی نہیں دے گا۔ بیع مدداماد کے باپ اور اس کی ماں کولکھ کردے دیں کہ تمہاری بیٹی کوکوئی طعنہ ہیں ملے گا۔لیکن آج افسوں یہ ہے کہ کھاتے پینے لوگ نمازی لوگ بھی طعنہ دیتے ہیں اگر ہیوی غریب ہے، کچھ ہیں لائی یا کم لائی ، توشو ہرصاحب کہتے ہیں کہ ارے! تیرے باپ نے کیا دیا۔ تجھ سے نکاح کرکے میں تو بچھتا رہا ہوں، فلاں جگہ نکاح کرتا تو مجھ کواتنا ملتا۔ کیا ہور ہاہے دوستو! پیکتنا بڑاظلم ہے۔ اس لیے دل سیاہ ہور ہے ہیں اور گھروں میں لڑائی جھگڑے ہور ہے ہیں۔ دین اوراخلاق اورشرافت کا تقاضا ہے کہ یہ کہددو کہ آپ بیٹی دے رہے ہیں،اینے جگر کے ٹکڑے کو آپ دے رہے ہیں ، اس کے مقابلے میں ہم کرسی اور صوفہ مانگیں۔ بظلم ہے۔وہ اپنی طرف ہے آ رام کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کچھ دے دیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگراس کے پاس نہیں ہے، قرینہ سے پیۃ چل جاتا ہے، کہ لڑکی کا والد مالی لحاظ سے کمز ور ہے تو شریف دا مادا ورشریف سمھی کاحق ہے كه كهه دے كه آپ بالكل تكلف نه كريں اور اور ان كويقين دلاؤ كه كوئى طعنه بيں دے گا بلکہ لکھ کر دے دواوراس پراس کی ساس کے بھی دستخط کراؤ کیونکہ اس وقت تو جوش میں کہہ دیں گی لیکن بعد میں ساری زندگی طعنے دیتی ہیں۔جومہمان آیا، ارے! آپ کی بہو کچھ لائی بھی ہے؟ ارے! کیا لائی ہے بس چند چیتھڑ ہےاور کچھٹیکرےلائی ہے، کپڑے کا نام چیتھڑے رکھ دیا، برتنوں کا نام تھیکرے رکھ دیا۔اس لیے دل روتا ہے ایسے حالات سے۔ آپس میں آج اگر آپ اس مسجد کے اندرعہد کرلیں ، کہ ہم اپنی شادیوں میں بیٹی والے سے کہہ دیں گے کہ آپ پرکوئی جہز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو جودل چاہے دیں

نہ دیں اس پر بھی طعنہ نہیں ملے گا، اس پر اپنی بیوی اور بیٹے کے علاوہ اس کی بہنوں کے بھی دستخط کراؤ کیونکہ بہنوں کی زبان بھی بھی کڑوی ہوجاتی ہے۔اس پڑمل کرو۔ پھر دیکھواللہ تعالی کتناراضی ہوتا ہے۔ ذرایڈ مل کر کے دیکھئے تو شادی بیاہ بالکل آسان معلوم ہوگا۔

آئ کل کیا حالات ہیں؟ اسلام آباد میں ایک شخص کی چھ بیٹیاں ہوگئیں تو مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی تعویذ دو کہ اب بیٹی نہ ہو کیونکہ خاندان میں پچاس ہزار ایک بیٹی پرخرچہ آتا ہے اور چھ بیٹیوں کو پچاس ہزار پرضرب کروتو تین لا کھ بنتا ہے۔ تین لا کھ میں کہاں سے لاؤں گا۔ پانچ ہزار میری شخواہ ہے۔ تین ہزار خرچ ہوجاتے ہیں۔ ایک ہزار بچاؤں بھی تو تین لا کھ کہاں سے آئے گالہذا مجبوراً سود ہوجاتے ہیں۔ ایک ہزار بچاؤں بھی تو تین لا کھ کہاں سے آئے گالہذا مجبوراً سود لینا پڑے گا۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے معاشرہ میں غیر اسلامی سمیں رائح کی ہیں اس کے لیے خاص طور پر آپ لوگ ہمت تیجے، نہی عن المنکر کی جماعت الگ بنانے کی ضرورت ہے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے خاص طور پر آپ لوگ ہمت تیجے، نہی بین سب اس میں داخل ہوجا ئیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ سب اس میں داخل ہوجا ئیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹوں کے مٹانے میں ہوا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں ہوا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں ہوا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں داخل ہوجا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں ہوا رہا نمیان بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں ہوا رہا نورانے مٹانے میں داخل ہوجا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ مٹانے میں ہوا رہا نورانے میں داخل ہوجا نمیں۔ یہ جینے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اس میں داخل ہوجا نمیں۔